# المنظمين الم

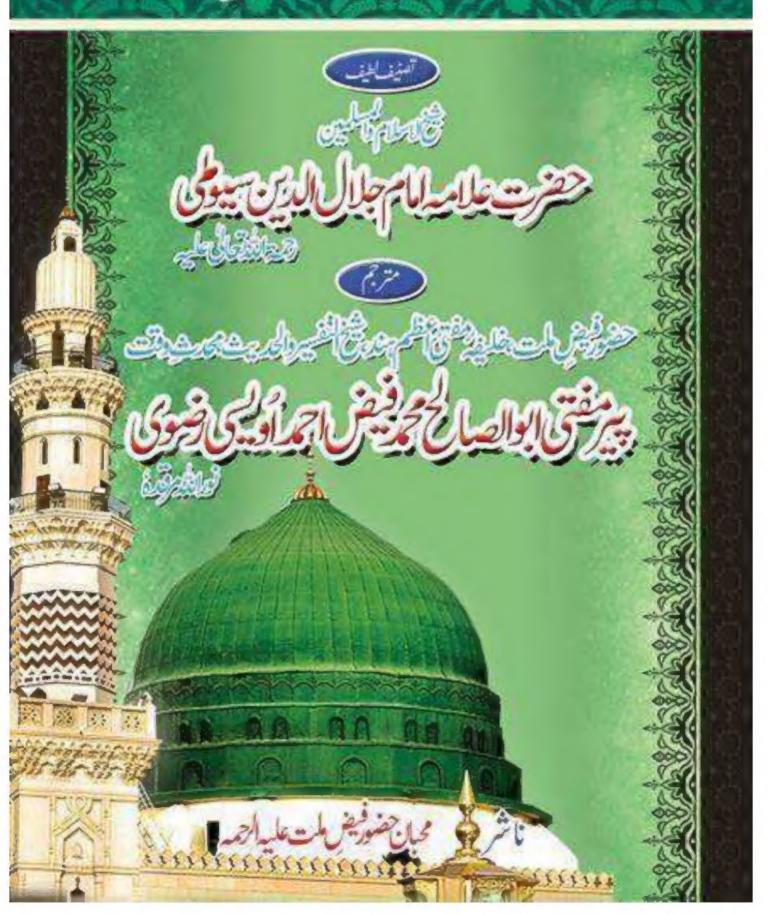

# بسم الله الرحمن الرحيم الصدرة والدلال عليك يا رجمة للعاليس ساياللم

حُسنُ الْمَقْصِدِ فِي غِمَلِ الْمَوْلِدِ عَمَلِ الْمَوْلِدِ

نصنیوب شخ الاسلام واسلمین حضرت علامه امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمة الله تعالی علیه

مرجم الاست مفسر اعظم بإكستان، شيخ النفسير والحديث، خليفه فتى اعظم مند، حضور فيض ملت مفسر العظم مند، حضورت علامه حافظ بيرمفتي محمر فيض احمد أوليسي رضوي محدث بها وليوري رحمة الله تعالى عليه

تلر عانی: حضرت علامه مفتی محمد فیاض احمداً و کسی رضوی مدظله العالی سن اشاعت: صفر المظفر کسی اصر به طابق نو مبر 2015ء کے ..... کہ ..... کہ

## ﴿ اُویسی گھرانہ آباد رہے ﴾

حضور فیضِ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے عرس مبارک پر حضور فیضِ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا محرافضال اخوندزادہ حافظ آباد نے اپنے بیان میں فرمایا آج ( پھر حضرات ) چار کتابیں لکور توم کے سامنے بہت بڑے مصنف بننے کی کوشش کرتے ہیں ، آؤ حضور فیضِ ملت والدین کی تصنیفی خدمات دیکھو کہ مختلف علوم و فون پرچار ہزار سے ذاکد کتابیں لکھیں مگر سادگی کی زندہ مثال ہے ، بھی اپنا فوٹو کسی اخباریا ٹی وی بین نہیں آنے دیا۔ وہ فرماتے ہے بس میرے کریم راضی ہو جا کیں۔ حضور فیضِ ملت کی ایک چشم دید کرامت بیان کرتے ہوئے انہوں نے نہا واقعہ سنایا کہ مجھے اہل تشیع نے زہر دے دیا، میں امنے حضور فیضِ ملت کی ایک چشم دید کرامت بیان کرتے ہوئے حضور فیضِ ملت کی ذیدہ کرامت کھڑا ہوں آپ نے جو اللہ تعالی حضور فیضِ ملت کی زندہ کرامت کھڑا ہوں آپ نے مجھ پر بہت مہریا نی فیضان سے نین علی وروحانی فیضان سے نینیا ب نے مجھے دیا اور بلامبالغہ عرض کر رہا ہوں گا ہے کے صاحبزادگان آپ کے علی وروحانی فیضان سے نینیا ب فرمائی بہت بچھ دیا اور بلامبالغہ عرض کر رہا ہوں گا ہے کے صاحبزادگان آپ کے علی وروحانی فیضان سے نینیا ب فرمائی بہت بچھ دیا اور بلامبالغہ عرض کر رہا ہوں گا ہے کہ میں اس دہ طبیعت ہیں، سب سے بڑی اہم بات اس گھرانے کی رہے کہ یہاں عشق رسول ہے تھیں میں اور میائی ہے جمیری دی وہ عاسے کہ یہاں عشق رسول ہے کے خرات ملتی ہے جمیری دی وہ عاسے کہ یہاں

''الله کرے اولیکی گھران آبادرہے''۔ (آبین) کسیس کی سیسی کی سیسی

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ﴿مِفْتُصِرِ سِوانِدِي خَاكِهِ ﴾

متوجم: حضرت علام في فيض احداً وليى صاحب

**از: ملک محمد صادق موتھا (مر**وم)۔

فام: محرفيض احد كنيت: ابوالصالح تخلص ونسبت: قاورى أوليى، رضوى \_

**ولىدىيت:** مولانا نوراحمصاحب اولىي\_

خطابات: استاذ العلماء ،مفسراعظم پاکستان ،عمدة المحدثین فیضِ ملت فیضِ مجسم ،صاحبِ تصانیف کثیره ،رئیس التحریر ،محدث بهاولپوری \_

سن بيدائش:1932ء جائے بيدائش: ستى مامة باومنلع رحيم يارفان۔

ذات: جث لاڑ (جام)۔

شجره نسب: آپ كاشجره نسب حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله عندسے جاكر ملتا ہے۔

خاندانی بیشه: زراعت ا کاشکاری

ابتدائى تعليم: ايخ والدماجدمولانانوراحمداوليى صاحب سے حاصل كى۔

حفظ قرآن: استادها فظ جان محد، حا فظ سراج احد، حافظ غلام يلين صاحبان -

درس ننطاهی: خورشیدملت علامه حضرت خورشیداحد فیضی اور مولاناعبدالکریم اعوان فیضی مولانا سراج احریکھن بیلوی رحمة الله تعالی علیم \_

دوره حديث: محدث اعظم ياكتان علامه مولانا سردار احمد صاحب رحمة الله تعالى عليه (فيص آباد)-

**در میں و قدر ایس:** علامہ محم<sup>فی</sup>ض احمد اُولی صاحب نے <u>19</u>52ء میں اپنیستی حامد آباد میں مدرسے کی بنیادر کھی اور درس و قدر ایس کا سلسله شروع کیا۔

بهاول بور آهد: 1963ء من آپ بهاول پورتشریف لائے اور قطعهٔ اراضی ۵ کنال خرید کرسیرانی مسجداور مدرسه جامعهٔ اور سید رضوبی بنیادین استوار کیس ، آخ به عالیشان مسجداور مدرسه محکم الدین سیرانی رو ڈیردکھائی دیتا ہے۔

عشم ور اُردو کت ب: ""سفرنامه شام وعراق"، "فاوی اُویسیه"، "شرح حدائق بخشش ۲۵ جلدین"، "تقییر فیوض الرحل ترجمه روح البیان" (۲۰ جلدیں)، "فرکسیرانی"، "ترجمه وتشریح صحاح سته"، "ترجمه کیمیائے سعادت"، "ترجمه احیاء العلوم"، "ترجمه مکاهفة القلوب"، "ترجمه شرح الصدور"، "ترجمه البسدور السساف و فی احوال الآخرة" "ترجمه الاشراط الساعة "(قیامت کی نشانیاں)، "اکن واجو عُن واقیو آفی الکو بازور المحرور" ترجمه (جہم سے بچانے والے اعمال)"، "فرشتے ہی فرشتے"، "دجن ہی جن"، "سیرت حدیب کریا (۱۰ جلدیں)"، ترجمه (جہم سے بچانے والے اعمال)"، "فرشتے ہی فرشتے"، "دجن ہی جن"، "سیرت حدیب کریا (۱۰ جلدیں)"، تصداح توی شرح اردوم شوی معنوی (۱ جلدیں)"۔

مشهور سرائيكى كتابيى: "تاريخى كتاب ابن جريطبرى كاسرائيكى ترجمه"، "سرائيكى نعتول كالمجوعة"

،''شرح دیوانِ فرید''،'' ترجمه کریما سعدی''،'' سرائیکی ترجمه تنویرالملک مع حواشی''،'' سائنس رسول کریم صلی الله تعالیٰ علیه وآله دسلم دے قد مال وچ''۔

سندهى زبان ميس كتب: "برعت چاآهى"،"كاروكارى جوتاه كاريال".

كتابون كى كل تعداد: علامه أوليي صاحب كي حجوقي بري كتابون كي تعدادتقر بياجار بزار بين-

اولاد: علامہ اُولیک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹے مفتی محمر صالح اولیک علیہ الرحمہ، علامہ محمد عطاء الرسول اولیک صاحب، صاحبز ادہ محمد فیاض احمد اولیکی صاحب، علامہ محمد ریاض احمد اولیکی صاحب اور ایک بیٹی عطافر مائی۔

تسلام فی علامه اُولی صاحب کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ پوری وُنیامیں اُن کے تربیت یا فتہ علماء موجود ہیں۔

سير و سيباحت: سعودى عرب، شام، عراق اورا نگليندُ (انگليندُ من سماه قيام كه دوران رَجه فيض القرآن مكمل كيا) ـ وصال: ۵ارمضان المبارك اسم اه بمطابق ۲۷ اگست شام بروز جمعرات بعد نماز فجر ـ هزاد: اپنے قائم كرده دارالعلوم جامعه او يسيه رضوبير بها ولپور ميں مرجع خلائق ہے۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ وَسَكِرُمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيّنَ اصَّطَفَى

امابعد! مجھے سے سوال ہوا کہ رہے الاول میں میلادشریف شرعاً جائز ہے بیانا جائز ہے اوراس کے کرنے سے ثواب ملے گاہنیں؟

ميلاد كاطروه روايات پڑھيں اورسنيں جو ميلاداسي کوتو کہتے ہيں کہ لوگ جمع ہوکر قرآن پڑھيں اور وہ روايات پڑھيں اورسنيں جو حضور سلی عليہ وآلہ وسلم کی ولادتِ مبار کہ کے بارے ميں وار د ہوئی ہيں ،اسی طرح وہ آيات پڑھيں اورسنيں جو آپ کی ولادتِ مقدسہ کے متعلق ہيں اور پھر کھانا (شيرينی) بانٹتے ہيں اس کے سوااور پچھنيں ہوتا۔

جواب: میرے نزدیک جائز ہاور یہ وہ بعت صنب کہ جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اس میں ایک جفور صلی ایک جفور سلی جائے ہوئے ہیں جائے ہیں میلاد کی حجلس قائم کرنے والا: سب سے پہلے جلس میلاد کی حجلس قائم کرنے والا: سب سے پہلے جلس میلاد کو اجتمام

كساتھ (إزيل" ) ك بادشاه مظفرابوسعيدكوكبرى ابن زين الدين على بن بكتكين في منعقد كيا۔

بادشاہ موصوف کا تعارف: بڑا بزرگ بادشاہ اور تی مردتھااور اس کی نیکی کی بڑی یادگاریں قائم ہیں ، مجملہ ان کے ایک بیائنہوں نے جبل قاسیون (شام) میں ایک جامع مسجد مظفری نیار کرائی۔ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں کھا ہے کہ یہ بادشاہ رئیج الاوّل میں میلا دشریف کی ایک بڑی محفل قائم کرتا تھا۔ بڑا وانا ، بہا دراور جری عاقل عالم اور عاول تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پررتم فرمائے اور بہشت میں اعلیٰ مقام تیار فرمائے۔ (س)۔

اس كے لئے شیخ ابوالخطاب بن دحيہ نے ايك كتاب ميلا دے موضوع پر بنام "اَلتَّنُويُرُفِي مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ" تصنيف فرمائی۔ بادشاہ نے اسے ایک ہزار دیٹارانعام عنایت فرمایا۔

عرصہ دراز تک اس کی بادشاہت رہی یہاں تک کہانگریزوں کےمحاصر ہ کرتے ہوئے "عَکَّا" (سے)شہر میں ہے۔ میں انتقال فرمایا۔ (سے)۔

خلاصه بيركه باوشاه موصوف محمودالسيرة والسريرة تخاه

بادشاہ موصوف اور جشن میلاد شریف کے اخراجات: سبط این الجوزی مرآة السزمان میں فرماتے ہیں: مجھے بیوا تعداس نے سٹایا ہے جو بادشاہ موصوف کی میلا دشریف کی بعض محفلوں میں شریک جواروہ کہتا ہے کہ میں نے خود گنا ہے کہ اس میلا دشریف میں پانچ ہزار بکریاں اور دس ہزار مرغیاں ، ایک سوگائے ذرک جوئے علاوہ ازیں ایک لاکھ برا مٹھے اور تمیں ہزار حلوے کے تھال بکائے گئے۔

مبلاد شریف میں شریک هونے والے: علاوہ عوام الناس () کے بیٹارعلاء کرام وصوفیہ عظام اس کی محفل میلا دمیں مرعوموتے اور بادشاہ ان علاء وصوفیہ پرزر کثیر خرچ کرتااور بیٹارانعامات پیش کرتا بلکہ صوفیہ کرام کے لئے علیحدہ سے فجر تاعصر مجلسِ ساع قائم کرتا اور اس کے ساتھ وجد میں شریک رہتا۔ صرف میلا دشریف پرہی تین

ا اور بن مضافات مصل من ساك معروف شرب-

سم بعض توارئ مين ان كانتقال ١٣٢ هلكما ي-

@ البداية والنهاية، الملك المظفر ابوسعيد كو كبرى، الجزء الثالث عشر، الصفحة ١٣٤، مكتبة المعارف بيروت.

لأكدد ينارضرف كرتاب

**بادشاہ کس سخاوت ، ایشار اور دیگر کارنامیے**: (۱)ایک سرائے ہوایا جس میں ہرآنے والے کوعام کھانا ملتا، طرفہ میر کہ مرتشم کے آدمی کوحب شان کھانا پہنچتا۔اس کی اس سرائے کا سالانہ خرچہ ایک لا کھ دینار تھا۔

(۲) ہرسال بادشاہ موصوف دولا کھ دینارخرچ کر کے عیسائیوں سے قیدی آزاد کرا تا تھا۔

(٣) حرمین طبیبن براور حجاز مقدس کے مختلف مقامات پریانی کی فراہمی پر ہرسال تین ہزار دینارخرچ کرتا تھا۔

(۴) خفیہ خیرات کا سلسلہ اس کے علاوہ تھا۔

**بــادشاه موصوف کس سادگی کا واقعه**: اس کی زوجه ربیعه بنت ایوب یعنی بادشاه ناصرالدین کی ہمشیره فرماتی ہیں کہاس کی قبیص کھدر کی ہوتی جس کی قیمت صرف پانچ درہم ہوتی تھی۔ایک دن میں نے اسے جھڑ کا کہتم بادشا ۂ وقت ہوکم از کم لباس تو اچھا ہونا جا ہے جواباً فرمایا:

"لُبُسِيٌ قُوْبًا بِنَحَمْسَةٍ وَأَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِيِّ بَحَيْرٌمِنُ أَنُ أَلْبَسَ فُوْبًا مُفَمَّنًاوَأَذَعَ الْفَقِيْرَ وَالْمِسْكِيْنَ". لِعِنْ مِيرالباس پانچ درہم کی قیت کا ہونا مناسب ہےتا کہ باقی میںغر باء پرتقسیم کروں۔ بیمروت کےخلاف ہے کہ میں قیمتی لباس پہن کرعیش کروں اورفقراء ومساکین کومحروم رکھوں۔

مصنف "التنوير" يعنى ابوالخطاب كانتعارف: ابن خلكان حفرت ابوالخطاب كانتعارف: ابن خلكان حفرت ابوالخطاب (٤) بن دحيه كتعارف مين فرمات بين: "كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَمَشَاهِيْرِ الْفُضَلَاءِ". يعنى وه برُك بركزيده علماء كرام اورمشهور فضلاءِ عظام مِين سے تھے۔

یہ وفیات الاعیان لائن خلکان میں ہے کہ'عوام اس کی محفل کے لئے دوردور ہے آئے اور اس کی حسن عقیدت کود کی کر جرسال جمع ہوتے اور محرم الحرام سے لے کر دیکھ الاقل کے پہلے ہفتہ تک برابرتک آئے رہے اور سلطان موصوف ان کے لئے ککڑی کے جارپا پی ٹھی منزلد کے عارضی مکان بنوا تا اور صفر کے پہلے ہفتہ سے ان مکانات کی زیباکش وآرائش شروع ہموجاتی۔ (میباما شیباس کتاب کے صفح فیمبرہ کا ہے)۔

 مغربی مما لک سے نشریف لائے ،شام دعراق سے ہوتے ہوئے اربل میں ۱۰۲ ھیں پنچے۔اربل میں بڑے عظیم الشان بادشاہ منظفرالدین بن زین الدین سے ملاقات ہوئی۔وہ میلا دِنبوی کاخصوصی اہتمام فر ماتے ہے،ان کی خاطر "الشان بادشاہ منظفرالدین بن زین الدین سے ملاقات ہوئی۔وہ میلا دِنبوی کاخصوصی اہتمام فر ماتے ہے،ان کی خاطر "التندویر فی مولد البشیر النذیر" (۱) نامی کتاب تصنیف فر ماکرخود بنفس نفیس بادشاہ موصوف کوسنائی جس پر بادشاہ کو موصوف سے آپ کوایک ہزار دیتارانعام عطافر مایا اور فر ماتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک باروہ بی کتاب ۱۲۵ ہے میں بادشاہ کو چھ مجلسوں میں سنائی۔ (۹)۔

فائده: شخ (و) تاج الدين عمر بن على المخى سكندرى جوفا كهانى كنام سے بيں ، متاخر بن مالكيه ميں سے بيں فرماتے بيل كم ميلا دشريف بدعت سين من الكيه ميں سے بيل فرماتے بيل كه ميلا دشريف بدعت سين ہے ، اس موضوع پر اُنهول نے ايك كتاب بھى كھى بنام " اَلْمَدُورِدُ فِسى الْكَلَامِ عَلَى عَمَل الْمَوْلِدِ"۔
عَمَل الْمَوْلِدِ"۔

ف كھانى كے اعتراضات كا خلاصه: ميں اس كتاب كے مضمون كى زويدكروں گا چنانچ چندا يك اقتباسات حاضر بيں۔

مصنف مرحوم نے فرمایا" اَلْمَحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدُانَالغ" ان کے کلام کاخلاصہ بیہ ہے کہ بعض لوگوں نے میلا دشریف کے ہارے میں مجھ سے یو چھا کہ کیا اس کی شریعت میں کوئی اصل بھی ہے یا یہ بدعت ہے؟ میں نے جوابا کہا اس کی شریعت میں کوئی اصل بھی ہے یا یہ بدعت ہے؟ میں نے جوابا کہا اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ، نہ کتاب اللہ میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی حدیث میں اور نہ ہی سابقہ علماءاور سلف صالحین کی تصنیف میں بلکہ یہ ایک بدعت ہے جو باطل پرست لوگوں نے کھانے پینے کے ڈھنگ بنائے کیونکہ جب ہم نے اسے احکام شرعیہ پرتولا تو کسی ایک پربھی بیمل صحیح نہ اتر ا۔ اس لئے احکام شرعیہ یا واجب ہوتے ہیں یا مندوب (مسخب) یا مماح نہ واجب ہے اور نہ مندوب (مسخب) یا مندوب (مسخب) یا مندوب (مسخب) وہ فعل ہے جس

في وفيات الاعيان لابن حلكان الحافظ ابن دحية الجزء الثالث الصفحة ٩٣٩، مكتبه دار صادر بيروت.

ی بیٹے موصوف نے کی محقل میلاد پراہمان ہوچکاتھا کیونکہ شخص موصوف کی واد دستری ہوئے اورائعقا چکس کا ہمائی سیار ھیں ہوا کیونکہ جس وقت بادشاہ مظفر نے پہلیس تائم کرائیں اس میں وقت کے جبیدعلاء کرام وحد ثین وفقہاء اورصوفیہ کرام شحولیت فریائے تھے۔ اگرایک عالم پچیاس سال بعداختلاف کرے تو اس کا اختلاف مسئلے کی نوعیت کو تہدیل ٹیس کرتا پھران کے بعد کے بوے جبیدعلاء مشلا ایام قسطوا ٹی ، امام این جر، حضرت طبی ، حضرت طاطی قاری نے تردیدیں تھیں اور بہاں پر علامہ سیوطی رضہ الشاتھائی علیہ بھی مستنقل ترویدفر مارسے ہیں۔

کاشرعاً مطالبہ تو ہوگراس کے تارک کی ذمت نہ کی جاتی اور ظاہر ہے کہ اس ممل میلا دکی نہ تو شرع نے اجازت بخشی ہے اور نہ اس مسلف صالحین ہے اس کا ثبوت ماتا ہے۔ یہی میر اجواب ہوگا قیامت میں جبکہ اللہ تعالی مجھ ہے اس کے متعلق ہو جھے اور یہ فعل مباح بھی نہیں جے ہم جواز کا فتو دے دیں کیونکہ بدعت بالا جماع تاجا کرتا ہے مرف مکر وہ اور حرام کا پہلو باقی رہ گیا۔اہے ہم دوفعلوں میں بیان کرتے ہیں اور دوحال بتا کر ثابت کر یہ گے کہ میلا دہر طرح سے ناجا کرنے۔

فا کھانی کے لئے اور بس اور اس میں سوائے کھانے پینے کے اور پی تین ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی کسی گناہ کے مرتکب اہل وعیال کے لئے اور بس اور اس میں سوائے کھانے پینے کے اور پی تینیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور پیمل میلا و تو بدعتِ سیریہ ہی تو ہے کہ جسے نہ سلف صالحین فقہاء کرام نے کیا اور نہ علماء امت نے جواپنے زمانہ کے چوٹی کے عبادت گزار اور خدا ترس حضرات متھا اور پھر بدعت میں گھانا پینا اور حرام کا ارتکاب ہوا۔ بنابریں ان کا پیرطعام ایکانا جرم نہ ہوا تو اور کیا ہے۔

ان امور کی حرمت میں کیا کسی کوشک ہوسکتا ہے اور نہ ہی اس کی مشروعیت کا تھم کوئی صاحب عقل وقیم دے سکتا ہے ہاں جن کے قلوب مردہ ہیں اور وہ لوگ جو جرم اور گناہ کوکوئی شے نہیں سمجھتے وہ اسے ضرور ذوق کی چیز سمجھتے ہیں بلکہ رونا تو اس بات کا ہے کہ وہ ایسے امور کوعبادت سمجھتے ہیں چہ جائیکہ دہ انہیں پُر ایا حرام قرار دیں۔ اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ فَ سے ہے ''اسلام غربت کی حالت سے شروع ہواا در عنقریب غربت ہی پرلوٹ جائے گا''۔
سیاخوب قرمایا امام قشیری رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے:

" قَدْ عُرِّفَ الْمُنْكِرُ وَاسْتُنْكِرَ الْمَعُرُ وُفِ فِي أَيَّامِنَا الصَّعْبَةَ "
" وَصَارَ أَهُلُ الْعِلْمِ فِي وَهُدَةٍ وَصَارَأَهُلُ الْجَهُلِ فِي رُتْبَةٍ "
" خَادُوا عَنِ الْحَقِّ فَمَا لِلَّذِي سَارُوا بِهِ فِيْهَا مَضَى نِسْبَةً "
" فَقُلْتُ لِلْأَبُرَادِ أَهُلِ التَّقَى وَالدِّيْنِ لِمَا اشْتَدَّتِ الْكَرَبَةَ "
" لَا تُنْكِرُوا أَخُوا لَكُمْ قَدْ اتّتُ نَوْبَتَكُمْ فِي زَمَنِ الْغُرُبَة "

ترجمه: ہارے مشکل بھرے دور میں بُرائیاں برسر میدان اور نیکیوں کو کوئی پوچھا تک نہیں۔

(۲) اہلِ علم ذلت میں اور جاہل لوگ اعلیٰ مرا تب پر فائز ہیں۔

(٣) يدلوگ را وُحق سے الگ ہو گئے ہيں اوران سے پہلوں کا کيا حال ہوگا جوان كے راستے پر چلے۔

(٣) میں نے نیک لوگوں اور دین والوں کو کہا جبکہ سختیاں صدیے برهیں

(۵) اینے احوال کوئر اندمناؤ کہتمہاری باری دین کے غریت کے دور میں آئی۔

اورامام ابوعمر وبن العلاء نے بھی بہت خوب فرمایا کہ:

" لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخِيْرِ مَا تُعُجّبَ مِنَ الْعَجَبِ"

ترجمه: لوگ بھلائی بی میں رہیں گے جب تک کدوہ عجب میں مبتلانہ ہوئے۔

علاوہ ازیں جس طرح رہنے الاوّل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اسی طرح آپ کی وفات کا بھی ، پھرغم کے بجائے خوشی کورتر جیچ کیوں؟

ہمارے ذمہ جو کچھ تھاہم نے کہد یااللہ تعالی سے حسن قبول کی امید ہے۔

جوابات از اهام سيوطى رحمة الله تعالى عليه: جو کھفا کہائی نے ایخ رسالہ پس کہاابہم اس کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔

" قَـوْلُهُ: لَا أَعْلَمُ لِهِلْدَا الْمَوْلِدِ أَصُلًا فِي كِتَابٍ وَلَاسُنَّةٍ " لِينْ ميلا دكا ثبوت مجھے ندتو كتاب الله يش ملا ہے اور ند ہى سنت رسول صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم ميں۔ اقسول: سی شکاعلم ندہونا شے کے وجود کی نفی نہیں کرتا حالانکہ اس کی اصل حدیث میں ملتی ہے جسے امام الحف ظ ابوالفضل احمد بن حجر نے بیان فرمایہ ہے اور میں نے بھی حدیث سے استنباط کیا ہے جن کا تفصیلی بیان عنقریب آئے گا۔ (ان شاء اللہ تعالٰی)۔

"قَوْلُهُ: بَلُ هُوَ بِدُعَةٌ أَحُدَثُهَا الْبَطَّالُونَ إلى قَوْلِهِ وَلَا الْعُلَمَاءُ الْمُتَدَيِّنُونَ".

یعنی بلکہ میلا دنو ہدعت ہے جسے باطل پرست لوگوں نے ایجاد کیا یہاں تک کہاس نے کہ کہ علمے دین میں کسی کاعمل ثابت نہیں۔

اقعوں: پہلے بیان ہو چکا ہے کہ میلا دشریف اہتمام سے کرنا ایک عادل عالم بادشاہ کی ایجاد ہے جس سے اس کامقصود صرف رضائے الہی تھااور پھراس کی محفل میں علاء کرام وصلحاء عظام تشریف لاتے اور پھرابن دحیہ جیسے عالم بھی اس میں شریک ہوئے بلکہ اس پرایک مستقل تصنیف بھی فرمائی۔ کیاوہ حضرات علائے دین نہیں متھے جنہوں نے اس عمل کو بنظر استحسان دیکھااور پھراس میں شریک ہوئے اور کسی قتم کا اعتراض بھی نہ کیا۔

"قَوْلُهُ: وَلَامَنُدُوْبًالِلَّانَّ حَقِينَقَةَ الْمَنْدُوْبِ مَاطَلَبَهُ الشَّوْعُ" لِينى نه بى ميلا دمندوب(مستب) ہے كيونكه مندوب (مستب) دوہ ہے جس كاشر عامطالبہ ہو۔

اقدی : مندوب(مستحب) کے لئے بھی شرعی مطالبہ نص کی رُوسے ہوتا ہے اور بھی قیاس کی رُوسے ، یہاں اگر چہنص کی رُوسے نہ بھی سہی ، قیاس کی رُوسے توہے جس کی اصل وہ احادیث ہیں جن کاعثقریب ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ " فَوْلُهُ: وَلَا جَائِوْ أَنْ يَكُونُ مَهٰا حًا اللخ"

بعنی میلا دمباح بھی نہیں اس لئے کہ بدعت کی باحث کے سئے اجماع نے اچازت نہیں دی۔

**اقسول**: اس کی دیبل بھی غیرمسلم ہے کیونکہ بدعت صرف حرام ومکر وہ بین منحصر نہیں بلکہ بدعت بھی مباح اور مندو<mark>ب</mark> (مستحب)اور واجب بھی ہوتی ہے۔ امام نووی " تھذیب الاسماء واللغات "میں فرماتے ہیں۔

"ٱلْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاتُ مَالَمْ يَكُنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَهِيَ مُنُقَسِمَةٌ إلى حَسَنَةٍ وَقَبِيْحَةٍ ".

لیعنی بدعت شرایعت میں اس فعل کو کہتے ہیں جو حضور سرو رِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانۂ اقدس میں نہ ہواور وہ بدعت دولتم کی ہے، حسنہ وقبیجہ (سیمہ )۔

## شيخ عز الدين بن عبدالعلام "القواعد "مين فرمات بيل.

#### " البُدُعةُ مُنْقَسمَةً إلى وَاجِبَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُوْبَةٍ وَمَكُرُوْهَةٍ وَمُبَاحَةٍ ".

لیمنی بدعت کی (پرنچ) قشمیں ہیں۔(۱) واجب(۲)حرام (۳) مندوب (متحب) (۴) مکروہ (۵) مہاح۔ پھر فر ماتے ہیں ان اقسام کا طریقہ بیہ ہے کہ بدعت کوہم قواعد شرع کے سامنے لائیں گے اگر وہ ایجاب کے قواعد میں داخل ہوتو وہ بدعت واجبہ ہوگی ،اگر وہ تحریم کے قواعد میں داخل ہوتو وہ بدعت حرام ہوگی ،اگر وہ ندب کے قواعد میں ہوتو وہ مندوب ہوگی ،اگروہ کروہ میں ہوتو کمروہ ،اگر مہاح میں ہوتو مہرے۔ پھرائنہوں نے ان ہرایک کی مثالیں بیان فرمائیں یہاں تک کے فرمایا بدعت مندو بہ کی چندمثالیں بہ ہیں :

(۱)مہمان خانے ومدارس کا قائم کرنا۔ (۲) ہروہ نیکی طریقہ قرونِ اولی میں نہیں تھا۔

(٣) تراويح\_(٣) تصوف اورجدل كيدقاكن بس كفتكوكريا\_

(۵) مسائل کے لئے دلائل کی مختلیں بنانا، بشرطیکہ ان میں مقصود صرف رضائے الہی ہو۔ (۱۲)۔امام پہنی نے ''من قب شافعی من مقب اللہ علیہ ہے اپنی اسنا ذقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بدعت کی دوشتم ہے:

(۱) وہ بدعت جوقر آن وحدیث اور صحابہ کرام و تابعین دغیرہم کے اقوال اور اجماع کے مخالف ہو وہ بدعتِ صلالہ

(سیر) ہے۔ (۲) وہ نوا بجافعل جس کی بنیاد خیر پر ہوتو اس کے جواز میں کسی کو بھی اختلا ف نہیں ،السی بدعت مذموم نہیں۔

حضرت سیّد ناعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رمض ان شریف کی تراوی کا اہتمام کر کے فر ہایا: '' بنع مَتِ الْبِلْدُعَةُ

مَلِدِهِ ''، یعنی بیکنی اچھی بدعت ہے۔

ر نعل نوا یجاد پہلے نہ تھا۔ جب ایسی بدعت کا بیصال ہے تواسے دوکرنا کیراجیسے گزرا۔ بیامام شافعی رحمة اللہ تعالیٰ عدید کی آخری بات ہے۔ (۱۳)۔ اس ہے معلوم ہوا کہ شیخ تاج الدین فا کہانی کا قول " وَ لَا حَائِزٌ أَنْ یَکُونَ مُبَاحُالِح " اوراس کا قول کہا ہے ہم بدعت محروہ سے تعبیر کرتے ہیں وغیرہ سب مردود تھر ہے ، کیونکہ یمل بدعت سید میں سے نہیں اور نہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورآثار صحابہ وتا بعین وغیرہم اوراجماع کے خلاف ہے کہ

ع تهذيب الاسماء واللغات ، الجرء الاول ص القسم الثاني، الصفحة ٢٢، هذا الكتب العلمية بيروت.

سل مناقب الشافعي للبيهقي،باب ماحاء عن الشافعي وحمه اللَّه،في مجانبة أهل الأهواء الخ، الجرء الاول،الصفحة ٢٩،مكتبة دارالتو ث القاهرة بهذيب لاسماء واللغاب ،الجرء الاول من لقسم الثاني،الصفحة ٢٢ و٢٣،دارالكتب العلمية بيروب.

اے مذموم قرار دیا جائے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبرت ہے معلوم ہوتا ہے اور بیران احسانات ہیں ہے ہے جو قرونِ اولی میں تھے کیونکہ کسی دوسرے کو طعام کھلانا جس میں کسی قتم کا گناہ بھی نہیں فلاندا بیہ بدعت مندوبہ (مستحہ) میں سے شار ہوگا جیسے ابن عبدالسلام کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے۔

ابن رجب نے " محصّابِ السَّطَانِفِ" میں روافض کی ندمت کرتے ہوئے لکھاہے کہ وہ عاشوراء (محرم) کے دن کو سیّد نا امام حسین رضی القد تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ،تم مناتے جیں ، بہت یُر اکرتے جیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ یہ وسلم نے جب کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت یا وصال کے دن کو ماتم کرنے کا تھم نہیں فرما بیا پھر جولوگ ان سے درجات میں کم جیں ان کے لئے ماتم کرنا کیسا۔ (۱۳)۔

٣٤ كتاب اللطائف المعارف لاين رجب الحنبلي ،المجلس الثاني في يرم عاشوراء،الصفحة ٣٠ / ١، داراس كثير دمشق بيروت

## ﴿مذکورہ دلائل کی تائید ابن الحاج صاحب مدخل کی عبارت کی روشنی میں﴾

امام ابوعبداللہ بن الحاج نے اپنی کتاب'' یرخل' میں میلا دشریف پر کلام کرتے ہوئے تحقیق فرمائی جس کا خلاصہ رہے ہے کہ میلا دشریف اور اس پراظہ پرشکر دو بگراہ بھے امور تو جائز بلکہ ستحسن ہیں لیکن اس کے ساتھ جو نامشر وع امور گھڑ کرگئے ہیں وہ نہایت مذموم دمقبوح ہیں۔ ہم اس کے کلام کو دوفصلوں پر شقشم کر کے ان کی عبارات کی توقیح کر دیتے ہیں۔ "فضلٌ فی الْمَوْلِدِ".

منجملہ ان کے بدعات کے جو ہوگوں نے میلا دشریف میں ایجاد کے اور ستم یہ کہ ان بدعات کو بہلوگ بہت ہوئی عبادت گردانتے ہیں، مثلاً سرود وغیرہ جس ہیں سمارنگی و نقارہ وغیرہ ہجائے جاتے ہیں اوران میں ان فضیلت بھرے ایام میں ایسی بدعات و نگرے کا موں میں مصروف رہتے ہی ، سرود وغیرہ دوسرے عام ایام میں بھی ویسے ہیں چہ جائیکہ ان مبارک ایام میں بجے نے جائیم جنہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فضیلت بخش ہے۔ بھلا بتاؤ تو سبی کہ سرود اوران ایام کو جن میں اللہ تعالی نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل برکت رکھی ہے ، کمیا مناسبت ہے؟ جو ہیے تو یہ تھا کہ ایام میں کہ جن میں ہمیں اللہ تعالی علیہ وآلہ کے اپنے بیارے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ والد تکام کیا۔
مناسبت ہے؟ جو ہیے تو یہ تھا کہ ایام میں کہ جن میں ہمیں اللہ تعالی نے اپنے بیارے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی احمد عوافر مائی ، عبادات سے شکرا واکر تے لیکن برعکس ، س کے بدعات کا ارتکاب کیا۔

سوال: ان ایام میں عبد دات اور خیروشکر کی ترغیب ہے آپ بھی بدعت شنیعہ کے ارتکاب سے خالی نہیں رہے اس لئے کر حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعدالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو ان ایام میں کسی عبادت اورشکر وخیر کا تھم نہیں فرمایا۔ الجواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے حال پر رحم کرتے ہوئے ان ایام میں کسی عبادت یا خیروشکر کا

تعلم نہیں فرمایا تا کدان پرکوئی چیز فرض ندہوجائے اور آپ کی بیرعام عادت تھی کہ جہاں ملاحظہ فرماتے کہ ہمارے اس عمل سے مت پر فرضیت کا تھم صاور ہوجائے گا تو وہ عمل فوراً ترک فرمادیتے ، یہاں بھی ایسے ہی ہے ہاں البنۃ اس ماہ کی فضیلت اور اس کے خیروشکر کا اشارۃ ارشاد فرمایا ہے جبکہ آپ سے سائل نے ہیر کے دن روزہ رکھنے کا سبب پوچھا تو فرمایا:
"ذاک یَوُمٌ وُلِدُتُ فِیُهِ" . (۱۵) یعنی بیروہ مبارک دن ہے جس میں ہماری ولا دت مقدسہ ہموئی۔

ها صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهو الحارقم الحديث ٢٦٣٦، الصفحة ٥٣٠٥، دار الفكر بيروت مستند احتمد بن حنيان مستند الانتصار ، حديث ابنى قصاشة الانتصاري رضنى البنية تعنالني عنيه، رقم الحديث ١٤٤٠ الجزء التاسع، الصفحة ٢٤١٤ دار الكتب العنمية بيروت پیر کے یوم کی فضیدت رہیج الاول کی فضیلت کوشفیمن ہے فلہذا ہمیں لائق ہے کہ ہم اس ماہ کا پورے شان ویٹوکت سے احتر ام کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہینوں پراے فضیلت بخش ہے ،ہم بھی اس کی فضیلت کا اعتراف کریں ،اس کی دلیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاوگرامی:

" أَنَاسَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخُرَ آدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ لِوَائِيْ". (١٦)\_

یعنی میں اولا یہ آ دم کا سردار ہوں اور یہ کوئی فخر یہ بات نہیں اور آ دم علیہ السلام اور دیگرسب میر ہے جھٹنڈ ہے تلے ہوں گے۔

قاعدہ: جن ایام وامکنہ میں عبادت کی جاتی ہے اور ان کی وہ فضیلت اپنی ڈو اتی نہیں بلکہ کسی دوسر ہے معانی سے ہے جو
ان میں مضم ہیں۔ اب بات واضح ہے کہ پیر کے دن اور ماہ رہتے الاول کوئٹنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ ان کوکا تئات کے
افضل ہرین نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت سے تو از اجہ اس دن روز ہ رکھن کتنی بڑی فضیلت ہے اس لئے کہ
پیر حضورصی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت مبار کہ کا دن سے فلہذا ہمیں بھی لازم ہے کہ جب بیہ ماہ مبارک آئے تو ہم
اس کے عزت واحتر ام اور تعظیم واکر ام میں کسی فتم کی کی نہ کریں اور یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ا تباع ہے۔

جبکہ آپ کی عاوت مبارکہ تھی اوقات فی ضلہ (اوقات مبارکہ) میں نیکی میں اضافہ فرمات ور خیرات بھی بکثر ت

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فر ماتے ہیں:

لیعنی حضورا کرم صلی املاد تعالیٰ علیه وآله وسهم تمام لوگول ہے زیادہ تنی تھے لیکن آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسهم کی سخاوت رمضان میں اور زیادہ ہوجاتی تقی ۔

فالہذا ہمیں بھی حسبِ وسعت باتباع سرورِ عالم صلی املاتعالی علیہ و آلہ وسلم اوقاتِ فاصلہ (اوقاتِ مبرکہ) کی تعظیم ونکریم لازم ہے۔

۲ مستند احتمد بن حنيل، مستند بنى هاشم، مستد عبدالله بن العبس بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه، رقم الحديث العبائلة عند، رقم الحديث العبائلة عند، وقم العبائلة عند

كل صحيح ابحارى، كتاب بدء الوحى، وقم الحديث ٢. الصفحة ٩ ، دار ابن كثير دهشق بيروت.

اگرمغترض اعتراض کرے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اوقات فاضعہ (اوقات مبارکہ) ہیں عبادت وغیرہ کا التزام فرمایا ہے جبیسا کہ معلوم ہو چکالیکن میہ بین نہیں دکھا سکو گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ما وُ رہیج الاول ہیں کسی فتم کا التزام واجتمام فرمایا ہو۔

جواب: قبل زیں معلوم ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ کہ وسم کی عادت کریم تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ کہ وسم کوا پٹی امت کی تخفیف کا خیال زیادہ ہلی نو خاطر ہوتا تھا خصوصاً وہ امر جوآ پ کی خصوصیات ہے متعلق ہوں مشلاً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدید طیبہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلو قا والسل م کی طرح حرم قرار دیا لیکن باوجو واس کے اس پر حرم کہ والے احکام مرتب نہیں ہوتے کہ نہ تو مدید طیبہ کا شکار حرام ہے اور نہ بی اس کے درخت کا نئے پر کوئی سزامقر رہ بی صرف اپنی امت پر رحمت وشفقت کی بناء پر تھا، اسی جہت کو ضرور مد نظر رکھتے خواہ وہ کام پر نصیلت کیوں نہ ہو۔

اس مہینہ کی فضیلت کی بناء پر تکریم و تحظیم ایوں ہوئی چاہے کہ اس میں عبا دات وصد قات معمول سے زائد ہوں ،اگراس سے بھی عاجز ہوتو کم از کم ایوں تو ضرور کرے کہ کر انہوں سے بچے اور اس کی تعظیم میں کسی تھم کی کسر نہ چھوڑ ہے۔اگر چہ رہا تیں دوسرے مہینوں میں بھی مطلوب ہیں لیکن اس مہ کی تخظیم میں خصوصیت سے اہتمام ہو جیسے دمضان شریف و دیگر باتیں دوسرے مہینوں میں بھی مطلوب ہیں لیکن اس مہ کی تحظیم میں خصوصیت سے اہتمام ہو جیسے دمضان شریف و دیگر تعظیم کے لئے تاکید شرع مطبرہ نے فرا مائی ہے۔

#### ﴿تنبيمات﴾

(1) دين ميں برعت پھيلانے سے بيچ۔

(۲) بدعت کے مقامات سے احتر از کرے۔

(۳) جو کام کرنے کے لائق نہیں ان کوچھوڑ دے (وہ خربیاں کہ جن کی وجہ سے میلاد شریف ناجا نزے) یبعض ناعا قبت اندلیش اس کے برعکس کرتے ہیں کہ بید بردی شان والامہینہ رہنے الا ول شروع ہوتا ہے توبیدوگ لہودلعب، دف، نقارہ وغیرہ بجانے ہیں مصروف ہوجاتے ہیں ۔صرف سرود بجانے کے گناہ میں مبتلا رہنے تو بھی ا ننا دکھ نہ ہوتا ظلم تو دیکھو کہ وہ اس ممل کو ادب مصروف ہوجاتے ہیں ۔صرف سرود بجانے کے گناہ میں مبتلا رہنے تو بھی ا ننا دکھ نہ ہوتا ظلم تو دیکھو کہ وہ اس ممل کو ادب نبوی سے تعبیر کرتے ہیں اور پھر سرود ان سے منبوی سے تعبیر کرتے ہیں یہاں تک کہ سرود شروع کرتے وقت قر آنِ پاک کی تلاوت کراتے ہیں اور پھر سرود ان سے سنتے ہیں جو سب سے زیادہ خوش آ واز ہو۔ یہی وہ وجوہ ہیں جو میلا د شریف کے نساد کا موجب بن جاتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیباک ہیں جو ان خرابیوں کو اور شکین پُر ائیول کو ساتھ ملادیتے ہیں وہ اس طرح کہ گائے بجانے والے خوش رُ واور

خوش آواز ہوں اور خوب ہیئت اور آراستہ لہاس میں ملبوس ہوکر آئیں اور غزل گائیں اور آراستہ و پیراستہ ہوکر زیئتِ مجلس ہول۔ انہی وجوہ ہے مجلس میں بیٹھنے والے بعض مردوعورت فتنہ میں ہتلا ہوج تے ہیں اور اس فتنہ ہے فریقین میں بڑا فتنہ کھڑا ہوجا تا ہے اور اُن گنت فقصا ثات ہوج تے ہیں جس سے زن وشو ہر کے جھکڑے کے بعد طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے باوجود یک اس سے پہلے آپس میں شیر وشکر ہوتے تھے۔ میلا دے عدم جواز کا فتویٰ بھی اس بنا پر ہے کہ اس میں گا نا ہجانا ہوتا ہے۔

#### ﴿ميلاد شريف هيئت كذائيه﴾

اگر مجلس میلا دسرودو فیرہ سے خالی ہواور طعام پیکا کر کھلا یا جائے ، ورپھراس میں نیت صرف میلا دکی ہی ہواور لوگوں کو دوقتیں دیں اور فدکورہ خرابیوں سے محفوظ ہوتو بیٹل بھی برعت میں شامل ہوگا صرف اس کی نیت کی وجہ سے کیونکہ دین میں زیادتی کا ارتکاب ہے اور نہ ہی سلف صالحین کا عمل ہے اور نہ ہی ان سے منقول ہے کہ ایسی مجلس قائم کر کے اس کا نام میلا در کھیں ہمیں تو ان کی تا بعداری کرنی ہے اور صرف اتنا ہی عمل کرسکتے ہیں جتنا ان کو عمل کرنے کی اجازت تھی۔ میلا در کھیں ہمیں تو ان کی تا بعداری کرنی ہے اور صرف اتنا ہی عمل کرسکتے ہیں جتنا ان کو عمل کرنے کی اجازت تھی۔ خلاصہ میہ کہ ابن اخاج نے میلا دکو بُر انہیں سمجھا بلکہ جو امور نامشروعہ اس میں ہوتے ہیں ان کو غیر مستحن قرار دیا ہے۔ گذشتہ کلام کے اول میں تصریح فرمائی ہے کہ اس ما گامبرک رفتے الا اول میں بانسبت دوسر مے ہمینیوں کے عمادات صدقات خیرات وغیرہ زائد ہونے چا ہمیں۔ ہمار بھی میلاد شریف میں صرف تلاوت قرآن اور طعام پکا کرغر باء ومساکین کو کھلا ناو دیگر امور خیرو برکت اور قربت الہی پر شتمال ہے۔
ومساکین کو کھلا ناو دیگر امور خیرو برکت اور قربت الہی پر شتمال ہے۔

جسواب: یقول یا توابندائی کلام کے مُناقِش (من فی سمجھاجائے اورا یک بیجرعلامہ کے کلام میں تاتف (اختاف) کا اعتبار غیر مناسب ہے ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ علامہ کا بدعت سے مقصود بدعتِ حشہ ہے جسے ہم نے بھی اسے بدعتِ حشہ میں کتاب ہذا کے اقر میں لکھ ہے یا یوں جواب دیا جائے کہ میلا دلو فی نفسہ خیر و برکت ہے لیکن بدعت ہے تو صرف نیت کی وجہ سے ہے جساس نے خوداشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "فَهُو بِدُعةٌ بِنَفُسِ نِیْتِیدٌ". یعنی میلا دبدعت ہے توصرف میں کہ وجہ سے ۔اور فرمایا: "فَهُو بِدُعةٌ بِنَفُسِ نِیْتِیدٌ". یعنی میلا دبدعت ہے توصرف میں کہ اس نے خیرات وصدقات کے وقت صرف میں ہو۔اس میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ میلا دہیں صرف میتِ میلاد کر دوہ ہے ورند ندطعام یکانا مکروہ ہے اور نہ ہی مسلمانوں کومیلادی طرف بلانا مکروہ ہے۔ جب یہ بات سطے ہوگئ تو علامہ ابن الحاج ورندند طعام یکانا مکروہ ہے اور نہ ہی مسلمانوں کومیلادی طرف بلانا مکروہ ہے۔ جب یہ بات سطے ہوگئ تو علامہ ابن الحاج

کا ابتدائی کلام اس تقریر کے مخالف نہیں بلکہ غور سے دیکھا جائے تو عدامہ ابن الحاج نے ابتدائی کلام میں اس مہینہ رہیج الاول میں نیکی اور صدقات وخیرات کے لئے ترغیب دلائی ہے اور پھراس میں اظہارشکر کے وجوہ بھی بتائے ہیں اور سب سے بڑی بات رہے کہ اس ما ہُ مقدس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی بیت کامعنی یہی ہوسکتا ہے ورشہ اوّلاً میلا دشریف کی تعریف کرنا اور پھراس کی مذمت کرنے کا کیامعنی ؟

**سوال**: نیکی اور دیگر**صد قات** وخیرات کر کے کوئی نیت نہ کرنا جس میں کسی قتم کا تصور نہ ہو، جب اس کا تصور اور نیت بھی نہ ہوتو وہ عبادت کیسی اور پھر ثواب کیسے ، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔

**جواب:** میلا دشریف میں صرف رینیت ہو کہ حضور سرویا الم صلی للد تعالی علیہ وآلہ وسم کی ولا دے مبارکہ پرشکرالہی کی ادائیگی ہو۔نیت کا یہم معنی ہے اور بیزیت مستحسن ہے جس میں کسی کوشک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ (فَقَافَیْل)۔

پھرابن الی ج نے فرمایا بعض صدحبان میلا وِشریف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی غرض سے نہیں کرتے اللہ اس ار دہ پر کرتے ہیں کہ چھے پیسے ان کے بعض لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو میلا دشریف کی مجلس قائم کرکے اللہ لوگوں سے اپنی رقم جمع کر لیتے ہیں رہ بھی فلط ہے اور منافقت کا ایک پہلوکہ ظاہر پھیا ور باطن پھی اور بہ بیسہ جمع کرنے کہ میں نے میلا دشریف صرف رضائے البی اور آخرت کو سنوا رہے کے لئے کیا ہے حالانکہ اندرونی طور پر بیسہ جمع کرنے کی سازش ہے ، بعض لوگ صرف بیسہ کمانے کی غرض سے میلا دکرتے ہیں اور بس یا چھن اس غرض سے میلا دکرتے ہیں کہ لوگ جماری تحریف کریں اور کاروبار چلے۔ ایسے وگ شرعی مجرم ہیں اور انہی وجوہ سے میلا دشریف کے عدم جواذ کے اسباب بنتے ہیں۔

**اقسۇل**: ابن الحاخ كابيان مذكور بھى اسى طرف اشار ەكر تاپ كنفس ميلا دشريف تو كايۋاب ہے ليكن امور مذكور ہ<sup>و</sup> تيج وغير ستحسن فعل ہيں۔

#### ﴿استفتاء﴾

شیخ الاسلام ی فظ العصر حضرت ابوالفضل احمد بن حجرسے پوچھ گیا کہ کیا میلا دشریف کرنا درست ہے یانہیں؟

جواب: فرمایا میلا دشریف کرنا بدعت ہے قرون ثلاثہ کے سلف صالحین میں سے کسی ایک سے منفول نہیں کہ 'نہوں نے میلا دشریف کیا ہوہاں! اس میں بعض امورالیے پائے جاتے ہیں جوشر عائمستحسن ہیں اور بعض امور نامشر وع۔ مورِ مستحدنہ کے ممل کرنا بدعت حسنہ ہے درنہ بدعت سینے۔ ولیے میلا د

شریف کرنے کا ثبوت مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف سے ہو جو سیحین میں ہے کہ جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم مدینہ طبیبہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو عشورا کے دن روز ہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فر مایاتم ہوگ اس دن کیوں روز ہ رکھتے ہوتو اُنہوں نے عرض کی کہ ریہوہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کوغرق کیا اور حضرت موسی علیہ اسلام کونجات بخشی ،ہم ادائیگی شکر کی نیت ہے اس دن روز ہر کھتے تیں۔

اس روابیت سے معلوم ہوا کہ جس دن اللہ تعالی نے بندوں پر کوئی نعمت عطا کی جواس کی اوائیگی شکر بوجہ عطائے نعمت یا مصیبت کے دفع ہوجانے سے ادائیگی شکر کاعمل کیا جائے تو ۔ ور ہے اور اس معین دن کی یا دتاز ہ کرتے ہوئے سال بسال شکر کی اوائیگی کرنی چا ہے اور شکر کی اوائیگی کے گئی طریقے جیں ،عبادات کی صورت میں مثلاً سجدہ ، روزہ ،صدقہ ، تلاوت فر آن وغیرہ و وغیرہ ۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آئیکتی بڑی نعمت ہے اگر اس نعمت ملئے پر اس ماہ بیس اظہار شکر کیا جائے تو کوئی خرابی لا زم نہیں آتی ۔ اس سے ثابت ہوا کہ اظہار فیمت ماہ معین اور ہوم معین یعنی بارہ رہج الاول کو بی اظہار شکر ہوتا کہ ہوم عاشوراکی یا دجو حضرت موئی علیہ السلام کے لئے مثائی گئی ، کے مطابق ہو۔

بنابریں اس مطابق کو ملاحظہ کئے بغیرمہینہ رہنچ الاول کے سی دن میلا دشریف کر لیتے ہیں بلکہ بعض لوگول نے تواس میں بھی توسیع کی ہے اور اس کا دائر ہُ کارسال تک بڑھ دیا ہے۔ ان کے نز دیک سال کے کسی بھی دن میلا دشریف کیا جاسکتا ہے مقصد اس کا بھی وہی ہوتا ہے ( یعنی حضور صلی القد تھ لی علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت طبیبہ کی خوشی منا نا) میے گفتگو تواصل میلا دیے متعلق تھی۔

خلاف اولی چیزوں کا قرک بھتر ھے: جہاں تک ان اعمال کا تعلق ہے جومیلا دھر بیف میں کئے جاتے ہیں تو چ ہے کہ اس میں صرف ان امور پرا کتفا کیا جائے جن سے للدتو لی کے شکر کا اظہار ہو مثلاً تلاوت قرآن مجید ، طعام کھلا نا ،صدقہ و خیرات ، نعت مرور کو نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ کہ وسلم اور ایسے . شعار پر ھنا جن سے دل زندہ اور عبادت کی طرف مائل ہواور امور خیر کی سرانجام اور آخرت کے لئے مل کرنے کا شوق ہو۔ وہ با تیں جواز قبیل سماع اور اہو اور مرود و فیرہ کی طرف مائل ہو جس سے اس دن خوشی کا اور سرود و فیرہ کی جاتی ہیں اُن میں سے وہی اختیار کیا جائے جو کہ دائر کہ آبا حت میں داخل ہو جس سے اس دن خوشی کا اظہار ہوتا ہو، ایس چیزیں کرنے میں کوئی قباحت نہیں اور جو چیزیں از قبیل حرام و کروہ ہوں اُن سے احراز از کیا جائے ،ایسے ہی جو چیزیں گردیا جائے۔

ميلاد شريف كى ايك اور اصل: من كهنا بول اخراف كريك ايك اوراصل مديث شريف مي

ہوہ یہ کہ امام پہنی حصرت انس رضی القد تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی القد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ عدیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے ولا دت کے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کردیا تھا اور عقیقہ ایک بار بنی کیا جاتا ہے، دوسری بارنہیں کیا جاتا ہا۔ اس سے پنہ چاتا ہے کہ حضور صلی القد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایب ادائی شکر کے طور پر کیا کہ القد تعالیٰ نے انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر پیدا فرمایا اور اس سے امت کے لئے شرعی مثال قائم فرمانا مجمی مقصود تھا جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے او پر درود مشریف پڑھا کرتے تھے تا کہ امت کے لئے شرعی اُصول بنا دیں۔ اپنہ بھارے لئے مستحب ہے کہ ہم میلا دشریف کرکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت پر اظہارِ شکر کریں جس میں دعوت طعام ہواور اس طرح دیگرا مور خیر سرانجام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت پر اظہارِ شکر کریں جس میں دعوت طعام ہواور اس طرح دیگرا مور خیر سرانجام وسیتے جائیں اورخوشیاں منائی جائیں۔

#### ﴿ابن الجزري كي ايمان افروز دليل﴾

الم م القراء حافظ من الدین الجزری کی کتاب "غیر ف التَّعُرِیْفِ بِالْمَوْلِدِ الشَّرِیْفِ" میری نظر ہے گزری ہے کہ ابولہب کوموت کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا اور س ہے بوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا عذاب ہور ہا ہے مگر ہو وہ شنہ (یعنی پیرک ر ت کو) میر ہے عذاب میں شخفی کردی ہی تی ہے اور میں اپنی انگل سے پائی چوں لیتا ہوں ، یہ کہ کراً س نے اُس انگل کی طرف کیا کیونکہ میں نے اس کے اشار ہے ہے اپنی لونڈی تو بیہ کوجب اُس نے جھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وا کہ وہ میں کرم صلی اللہ تعالی علیہ وا کہ وہ کہ کہ کراً سی علیہ وا کہ وہ ہو کہ کافر ہے اور جس کی قراب مجید میں صرت کی نہ مت نازل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وا کہ وہ بی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وا کہ وہ کہ کہ کہ وہ اُس میں اللہ تعالی علیہ وا کہ ہوگا جو حضو وصلی اللہ تعالی علیہ وا کہ وہ کہ کہ وہ اُس میں مرت کی نوش کر نے کی جزادی گئی تو اُس مخلص اور موحد مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضو وصلی اللہ تعالی علیہ وا کہ وہ کہ میں داخل کی خوش کرتا ہے اور حضو وصلی اللہ تعالی عدیہ وا کہ وہ میں داخل کی کہ وہ اُسے نصل وکرم سے جبو تھیم میں داخل فر مائے گئی تری گئی تو اُسے اللہ تعالی کی طرف سے یہی جزا سلی کہ کہ وہ اُسے نصل وکرم سے جبو تھیم میں داخل فر مائے گئا۔

#### ﴿دمشقی کی روح پرور نعت میلاد﴾

حافظ منس الدین بن ناصرالدین الدشقی نے اپنی کتاب" مَـوُدِ دُ الـصَّـادِیُ فسی مولد الهـادی" میں لکھاہے: بیر سی حدیث سے ثابت ہے کہ ابولہب پر ہر پیر کے دن عذاب کی تخفیف کی جاتی ہے کیونکہ اُس نے نبی پاکسلی اللہ تعالیٰ عیبہ

## وآلدوسلم كى ميلا دشريف كى خوشى ميں توبيكوآ زادكيا تھا۔اس كے بعداً نہوں نے بياشعار كے:

#### إِذَا كَانِ هَلَا كَافِرًا جَاءَ ذُمُّهُ وَتَبَّتُ يَدَاهُ فِي الْجَحِيْمِ

لیعنی بیکا فرتھا جبکہاس کی ندمت کتاب اللہ میں آئی ہے۔ ٹوٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ اوروہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

أَتَى آنَّهُ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ دَائِمًا يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُورِ بِأَحْمَدَا

لیتنی حدیث میں آیا ہے کہ ہرپیر کے دن اس سے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے کہ اُس نے حضورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت کی خوشی کی تھی۔

#### فَمَا الظُّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولَ عُمْرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوجِّدَا

یعنی کیا خیال ہےاس بندۂ مومن کے بارے میں جوحضورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولاوت کی خوشیاں منا تار ہا اور تو حید (وایمان) کی حالت میں جان، جان آخریں کے سپر وکر دی۔

#### ﴿ایک شیخ طریقت کا عمل﴾

کمال ادفوی" السطالِع السّعِیکِ" میں فرماتے ہیں کہ ہم ہے ہمارے تقد دوست ناصرالدین محمود بن العماد نے بیان کیا کہ ابوالطیب محمد بن ابرا ہیم سبتی مالکی نزیل" فیسے نوم"، جوعالم باعلم سے، نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم کے یوم ولادت (بارہ رہے الاول) کو مدرسے کے پاس سے گزرتے اور کہا کرتے اے فقیمہ ! بید دن عید ہے بچوں کوچھٹی کردو اور اپن بھیج دولو وہ ہمیں چھٹی دے کرگھروں کووا پس بھیج دسیۃ توبیان کے عدم انکار پر دلالت کرنے والافعل اوراپی کھروا پی بھی دیے توبیان کے عدم انکار پر دلالت کرنے والافعل ہے اور بیصاحب نم ہب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نامور فقیہ اور علوم میں صاحب فن متنی اور متورع (نیکوکار) بیزرگ تھے۔ اُن سے ابوحیان وغیرہ نے اکسا ہے مم کیا ، ان کی وفات 190 ھیں ہوئی۔

فائدہ: ابن الحاج نے لکھا ہے کہ اگریہ کہا جائے کہ اس میں کیا تھمت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ماہ رئیج الاول اور پیر کے روز ہوئی ، رمضان شریف میں نہیں ہوئی جوقر آن کے نزول کامہینہ ہے، جس میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے ، نہ ترمت والے مہینوں (اشہرم) میں ، نہ ہی پندرہ شعبان المعظم کی رات کو، نہ ہی جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو اس کا جواب چارصور توں سے دیا جا سکتا ہے۔

(۱) حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیر کے دن تخلیق فرمایا ،اس میں بہت بڑی تنبیہ ہےاور دہ بیرکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خوراک ،رزق ،میوہ جات اور خیرات کی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں۔ بنی نوع انسان کی نشو دنما اورگزر ان سے وابسۃ ہے جن سے اُن کے نفوس خوش ہوتے ہیں۔

(۲) " رَبِيْتِ " كِلْفَظْ مِيلِ، اس كِاهْتَقَاقَ كَي نسبت سے ايك اچھااشارہ اور نيك فال پاياجا تا ہے۔ ابوعبد الرحلن صقلى فرماتے ہيں كہ ہرا يك انسان كے لئے اس كے نام ميں سے اس كا حصہ ہے (لينى نام كا اس كے بدن پراثر پڑے گا)۔ (۳) " رَبِیْعٌ " (لینی بہار) كاموسم ،سب موسموں سے معتمل اور حَسين ہوتا ہے اور حضور صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم كى شريعت بھى سب شريعتوں سے زيادہ معتمل اور آسان ہے۔ (۴) الله تعالى حکیم علیم نے چاہا كہ اس وفت كو خصوصى مشرف فرمائے جس ميں آپ صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم اس دنیا میں تشريف لائے۔ اگر حضور صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم مشرف فرمائے جس ميں آپ صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر حضور صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم كى فضيلت ان اوقات میں سے كسى میں پیدا ہوتے تو بي وہم ہوسكا تھا كہ حضور صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم كى فضيلت ان اوقات ميں ہے۔ گ

#### ☆.....☆.....☆

#### ﴿ماهٔ ربیع الاول شریف میں ان هدایات پر عمل ضروری هے﴾

افاضات: حضور فيضِ ملت،مفسراعظم پاكتان، شيخ النفير والحديث،الحافظ،القارى پيرمفتى محمد فيض احداوليي رضوى نورالله مرقدهٔ محدث بهاولپوري ..

المنافل میلاد شریف اور ما دُریخ الاول میں ہراُس چیز سے بچناچاہیے جوشر بعت سے متصادم ہولیکن اس کا بد مطلب ہرگزنیس ہے کہ محافل میلاد ہو کہ وہند کردینا چاہیے بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو با تیں ماہ رہنے الاول اور محافل میلاد میں غیر شری نظر آئیں ، ان کوشم کیا جائے اور محافل میلاد کو زیادہ سے زیادہ مقامات پر منعقد کیا جائے جیسا کہ کعبۃ اللہ میں بنوں کے ہونے کی وجہ سے وہاں پر اللہ تعالی کی عبادت کوشع نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس برائی (بعنی بنوں) کو دور کر دیا گیا تھا بلکہ اس برائی (بعنی بنوں) کو دور کر دیا گیا لہٰڈ ااگر کسی جگہ خلاف شرع بات یا کام نظر آئے تو آپ اس کی روک تھام کے لئے مناسب اقدام کریں مشلاً:

اللہ میں جگہ میوزک کے ذریعے مفل نعت سجائی گئی ہوتو اس کوشع کیا جائے گا اور اگر ایسا کرنا ناممکن یا مشکل ہوتو وہاں سے جائے ہے گیا وراگر ایسا کرنا ناممکن یا مشکل ہوتو وہاں سے جائے ہے گریوز فرما کیں۔

اسی طرح عورتوں کا اتنی آواز ہے نعت پڑھنا کہ اجنبی مردوں تک آواز پہنچے، مینع ہے۔

ک عورتوں کی محفلِ میلا دمیں عورتوں کا ہلا تجاب بن سنور کرمووی بنوانا ، پھراسے میڈیا پر چلوانا جسے ہر شخص دیکھےاور سنے ، سخت منع ہےاور غیرت مسلم کے منافی ہے۔

- کی محافلِ میلا دکوا تناطویل کرنا که نماز کا وقت ہی جا تارہے ، نا جائز دحرام ہے ، ہاں اگر نماز باجماعت کا اہتمام ہوتو کوئی حرج نہیں۔
  - الله محافلِ ميلا دميں وفت كى يابندى كاخيال ركھا جائے تاكہ لوگ دل جمعى كے ساتھ محفل ياك ميں شامل رہيں۔
- کے محافلِ میلا دشریف میں خطاب کے لئے متند عالم دین کو بلوائیں تا کہ وہ احادیث اور متند واقعات عوام تک پہنچا ئیں، نام نہاداسکالرز، پیشہورمقرین کو ہرگز نہ بلوائیں۔
- ﷺ محافلِ میلاد، چراعاں اور نذر و نیاز کیلئے مسلمانوں کوڈرادھمکا کر پر چیوں اور بھتوں کے ذریعے چندہ وصول نہ کریں ملکہا حسن طریقے سے لوگوں کو تمجھا کرفنڈ مانگیں جوفنڈ دیں ان سے لے لیس، جونہ دیں اِن سے پچھے نہ کہیں ، خاموثی سے واپس لوٹ آئیں۔
- ایسے راستے میں محافل میلا د کا انعقاد کرتا جو کہ عوام الناس کی عام آ مدور فٹ کے لئے استعال ہوتا ہو، وہاں رکاوٹ کھڑی کر کے محافل میلا دکرتا مکروہ تحریجی ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔
- کا محافلِ میلاد میں بلند آواز سے بے در اپنج مائیک اور ساؤنڈ سٹم کا استعال کرنا کدا طراف کے گھروں میں بیار، بیج، پوڑھے اور نوکری پیشدا فراد جن کوئنج کام پر جانا ہوتا ہے، ان کے آرام میں خلل پڑے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بیر حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر محفل کرنی ہے تو آواز کم سے کم رکھیں اور رات گئے تک جاری نہ رکھیں ، وقت پرختم کرویں۔
- کافلِ میلا دمیں باوضواورا پیھے لباس کے ساتھ (سرڈھانپ کر) شرکت کریں۔ نعت شریف اور ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والم وآلہ وسلم متوجہ ہوکر سنیں ، ہماری توجہ نہ ہواور ہم اپنے عمل ہے ہا عتنا ہی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کررہے ہوں ، یہ مناسب نہیں ۔
- کنندرو نیاز کا اہتمام کریں گرآ دھی رقم لٹریچر کی تقلیم پرخرج کریں بیعنی بارہویں والے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پرمنی رسالے ،عیدمیلا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرع حیثیت کے پیفلٹ اور کتا بچہ خوب تقلیم کریں تاکہ لوگ علم کی دولت سے بہرہ مند ہوں۔
- ہ اس مبارک دیرُ مسرت موقع پرغریب و نا دارطلبہ کی امداد کریں ، کھانے ، کپڑے اور ضروریات زندگی کی تقسیم کا اہتمام کریں۔

- ﷺ غریب بستیاں جس میں بیتیم ہسکیین ، ہیوہ عورتوں اور مختاجوں کی بڑی تعدا در ہتی ہے ،ان کی بھر پور مدد کی جائے ، تا کہ وہ لوگ بھی اس خوشی میں شامل ہو جا ئیں۔
- ﷺ جلوسِ میلا دمیں غیر شرعی امور سے بالکل اجتناب کریں ،سنجیدگی کا مظاہر ہ کریں۔ نیاز یالنگر پھینکنے سے پر ہیز کریں ، عزت کے ساتھ شرکاءِ جلوس کے ہاتھوں میں دیں ،خواتین کو ہرگز ہرگز جلوس میں نہ لائیں۔(ویڈیوادرفولوبازی کے گناہ سے اجتناب کریں)۔
  - 🚳 جلوس کےگشت کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو جلوس روک کر باجماعت نمازا دا کریں ، پھرآ گے برهیں۔
- ﴾ اگررات شب بیداری کی وجہ ہے نمازیا جماعت فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوتو شب بیداری نہ کریں اور نماز باجماعت کاخصوصی خیال رکھیں ۔
- ﷺ چراعاں دیکھنے کے لئے بھی خواتین کی آ مدورفت کوروکا جائے تا کہتما شانہ بنے اورلوگ اس کو بنیا دبنا کرمیلا دمنانے والوں پرطعندزنی ندکریں۔

اللّٰدنعالي بهم سب كوسيح معنول ميں ادب كے ساتھ ميلا دمنانے كى توفيق عطافر مائے۔ (آمين ثم آمين)۔



☆.....☆

www.Faizahmedowaisi.com

بزم فيضان أويسيه